

## بني لِنْهِ الْجَمْزَالِ جَيْمُ

## ههه توجه فرمائيس! ۱

كتاب وسنت داك كام پر دستياب تمام اليكٹرانك كتب.....

- 🖘 عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعداً پ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

- 🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔
- وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹرانک ذرائع ہے محض مندرجات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

- 🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- 🖘 ان کتب کوتجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیےاستعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتل کتب متعلقه ناشرین سےخرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں الشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

## بشم الله

تم برقال فرض کیاگیا ہے اور وہ ہمیں ناگوار گرزرا ہے ہوسکا ہے کہ ایک چیز کو تم باکوار گرزرا ہے ہوسکا ہے کہ ایک چیز ہوا ور وہ ہمیارے لئے ہم ہم ہوا ور وہ ہمیارے لئے ہم ہم ہوا ور وہ ہمیارے لئے ہم ہم ہمارے کہ ایک چیز ہمیں بیند ہموا ور وہ تم ہمارے لئے بُری ہموا لا جانا ہے ہم ہمیں۔

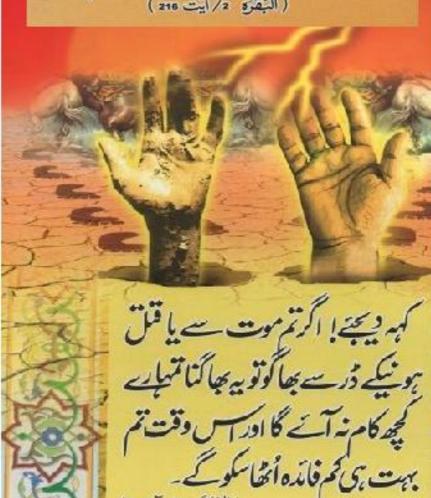

اللہ ہزرگ و ہرتر کا حسان عظیم ہے کہ اُس نے جھے یہ نتھے مُنے کتا بچے لکھنے کی تو فیق پخشی اور پھر ان میں اتنا اثر اور ہرکت وی کہ تقریباً نصف کروڑ افراد اِن کا مطالعہ کر چکے ہیں مختلف زبانوں میں تراجم کے گئے ۔ ہزاروں خطوط موصول ہوئے ، لاکھوں بہن بھائیوں نے فون پر دابطہ کیا ، ہزاروں بالمشاف سلے اور بتایا کہ کی طرح اِن تحریروں نے اُن کی زندگی کا زُخ بدلا۔

0لا مور: - "بسنت سے بہلے میں جالیں ہزاررو بے کی ڈوراور پٹھیں خرید کرلایا۔ایک دوست نے "واہرے مسلمان" پڑھنے کودیا۔ پڑھتے ہی دُوکا ندار کے پاس گیااور رقم دالیں کے کرانڈ کی راہ میں دے دی"۔ 0 كوجرانواله: - "نماز جعدك بعدايك صاحب "خواميلة" تقسيم كررب تصريمي كيكر كمرينجا، بني ب كہار وكرساؤ، سُنة بى سب كى آئكھوں ہے آنو جارى ہو مجئے -كل بينى كے جيز كے ليے رتھين ئى وى لانا تھا، اباس نے لینے ہے انکار کردیا ہے۔ آپ کومبارک ہو کہ آج کے بعد ہمارے گھر بھی ٹی وی نہیں چلے گا"۔ ٥ سيالكوث: - "كاني عرصه منع كرنار ما مكر يج بازندآئ ،آج آپ كاكتابچه بره هكرانهون في دورادر پيتكوارا کوآ گ لگادی۔ میری خواہش ہے کہ سالکوٹ کا ہرفردا سے بڑھے۔ آپ جھے ہیں ہزار کتا بچے ابھی بھیج دی"۔ 0 فيصل آباد: " سليم بعائي إتمام كما يجول كـ 500 سيث بيجيع دين -ايك دوست كى بارات ين يائي سومردخوا عمن مدموين مرى خوائش بكرير جال كيك ربرمهان كوافان عين بكركايك ايك سيت تحفدون"-0 واہ کینٹ: - "میرے بھائی نے آپکا لیک کتا بچہ پڑھااور الحمد للہ اس دن سے کوئی نماز نہیں چھوڑی"۔ ٥ بهاولپور: - "اتنالباسفر كر ك صرف آب كومباركبادوية آيا مون اوريقينا آپكوخوشي موكى كد پياس سأل تك دارهي موغرار بالحراب الحدولله "شيطان سائزويو" كى بركت سے يور سے كمركى كايا بلث چكى ہے"۔ o سعودی عرب: - "آپ کود کھنے سے پہلے ذہن میں ایک بوڑھے ہے آدی کا خاکہ تھا۔ بہر حال آپ کے صرف ایک کتابیج کی ایک لا کاؤ ٹو کا بیاں جَد وشہر کے ایک ایک گھر، دو کان اور دفتر میں تقسیم کرچکا ہوں"۔ 0 انگلینڈ: - "35 سال سے یہاں قیم ہوں ۔ ایک دوست سے "اور میں مرگیا "سُنا، سُنتے بی مجھ پر کیکی طارى ہوگئى، سوچا يبال تو بے فيمارلوگ بين جواردو بول كتے بين ، پڑھنيں سكتے ۔ وو بھي سنيں تو شايد كى كى إصلاح موجائي آپتري اجازت المجيجين اكدين ان كة ويكيث بنواكر يهان تقيم كرون"-آخر میں اُن تمام بہن بھائیوں کیلئے دُ عا گوہوں،جنہوں نے ان کتابچوں کی تقسیم میں خصوصی دلچیں

آخریں اُن تمام بہن بھائیوں کیلئے وُعا کوہوں،جنہوں نے ان کتابچوں کی تقسیم میں خصوصی دلچیں لی۔اللہ تعالیٰ اس کام کوان سب کے لئے صدقہ جاربیاور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے ،اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کی عمر میں خیرو ہرکت عطافر مائے۔(آمین)

مُحَاجِ دُعاد إصلاح مسيم شف موباك: 6404457-0300

2

(مقام جرت ہاں او کوں کے لئے جواللہ اوراس کے رسول ملک کے احکامت کو دم ف ہیں۔ بشت ڈالے میں بلکہ النائد ان اڑا تے میں اور آخرت کی زعر کی انیس تھا یاد نیس ، اگر ای حالت میں آئیس موت نے آ تھیرا ، تو اللہ زکرے کہ کسی کا انجام اس مختص جیسا ہو۔)

## اور میں مرگیا

میرا بھین نا دانیوں میں گزرگیا۔ جب ہوش سنجالا ، اپنے بروں کی طرح و نیا کے
جیجے بھا گنا رہا۔ جھے غرض دولت سے تھی ، چاہے حلال طریقے ہے آئے یا حزام ۔ سودی لین
دین ، کرکٹ میچوں پرشرطیں، پرائز بانڈ ، لاٹری اوررشوت کی کمائی نے دنوں میں مجھے کروڑ پی بنا
دیا ، اتنی دولت اکٹھی کی کہ خود مجھے انداز و نہیں۔ ہرشم کا نیا فیشن میرے گھر میں آتا۔ و کیک ، فی
وی ، وی ی آر ، و جرساری فلمیں ، وش ، غرض ایسی کوئی نوست نہتی جو میرے گھر میں موجود نہ
ہو۔رات کوفیلی سمیت کم از کم ایک فلم د کھے کرسونا ہرروز کا معمول تھا۔ جب کوئی مہمان گھر آتا میں
بوے فیم سے چھوٹی بیٹی کوآ واز دیتا ، بیٹی! وراانکل اور آئی کوڈ انس آو کر کے دکھاؤ۔ دوسرے نیچ
بیسی وراموں اورفلموں کے مختلف کر داروں کی نقلیس اتا ر نے میں بہت ماہر شھے۔ مختلف تم کے
بیسی وراموں اورفلموں کے مختلف کر داروں کی نقلیس اتا ر نے میں بہت ماہر شھے۔ مختلف تم کے
وائیلاگ ان کوخوب یا دشھے۔ جشوم جھوم کرگا نے سناتے اورانجی کارکر دگی پرانعام یا تے۔

گرے بین گیٹ پرنمایاں کھاتھا" ھنڈا مِنْ فَضُلِ دَبِیُ " اکثر میرے ذہن میں آتا کہ شیطان میرے ابرے کیا سوچنا ہوگا کہ دولت اکٹھی کرنے کے سارے گر میں نے سکھائے پھرا کی کمائی سے اتناعالیشان گر بتااوراب استے بوفا نظے کدا س پرکھوادیا "ھذامِنْ فَضُلِ دَبَیْ "

انظامیہ سے تھیک ٹھاک مراسم کی وجہ ئے کوئی مجھے بوچھنے والا نہ تھا۔ میرا شارشمر کے

چندایک شرفاء میں ہوتا ، اتن دولت ہونے کے باوجود ساری عمر مجھے تج کی سعادت نصیب نہ ہو تکی اسلام سے اسلام سے کہ کر پکارتے ، میرے ہاں اکثر مجمع سالگار ہتا۔ اُو نجی آواز میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا تو عام معمول تھا ، اور اس شور شرابے سے پورا محلّہ نگ تھا خصوصاً اگر بیک دوسرے کو گالیاں دینا تو عام معمول تھا ، اور اس شور شرابے سے پورا محلّہ نگ تھا خصوصاً اگر بیٹوں میں کوئی بیمار ہوتا۔ مرکسی کومیرے خلاف بات کرنے کی جرائت نہتی ۔ محلے کی مجد میں میرا آنا جانا ہی عید کے دوز ہی تھا۔

و نیاوی با تیں کرتے میں تھکانہیں تھا۔ میری زبان قینجی کی طرح چلتی مگر برتسمتی سے میری زبان الله اور اس کے رسول علیہ کا ذکر کرنے کے معالمے میں بالکل کو گئی تھی کہی کہی داڑھی والے سے سامنا ہوتا تو نہ جانے کیوں طبیعت مجلے لگتی ،خوب بحث مباحثہ ہوتا اور اکثر باتوں میں میرے دلائل بچھاں تم کے ہوتے۔

 نماز - ضوفی صاحب بیتو فارغ لوگوں کا کام ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی ٹائٹیں ساتھ دے رہی ہیں ۔ جب ٹائٹیں کام کرنا چھوڑ جا ئیں گی تو پھر مجد اور تبیع ہی رہ حائے گی۔

روزہ - روزے تور میں غریب ، جن کے پاس کھانے کے لئے چھیں ، ہم تو کھاتے ہے۔
 پیچے لوگ ہیں۔

ن زکوۃ : پیوفیکس کی ایک قسم ہے اوروہ ہم حکومت کودے رہے ہیں۔

داڑھی :- حضرت جی ایدکوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ کیوں شادی کی مارکیٹ میں میرا
 ریٹ ڈاؤن کررہے ہو۔ مجھے ابھی چا چا جی پایا بی نہیں کہلوانا۔

پردہ :- پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ تم لوگوں کی اپنی نیت میں فتور ہوتا ہے۔

ا صدقه :- الله حامة الوغريون كوخود كم الدينا حبنهين الله نبين دينا أنبين م كون دين؟

آخرت: چیوڑو جی ! بیرسب مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔خوائخو اہ ڈراتے رہتے ہیں۔ وہ جہال کس نے دیکھا ہے۔ ہاں! اگراییا کوئی چکر ہوا تو چونکہ جھے یہاں بہت پچھ ملا ہوا ہے۔ آگے جا کر بھی میرے پاس بہت پچھ ہوگا، پھر میں نے کوئی اسکیلے مرتا ہے، جہاں بھی ہوں گے وہاں میں بھی چلا جاؤں گا۔ چار دن کی زندگی ہے ،خوب عیاشی کے ساتھ گزارو۔

وقت گزرتا گیا ، لا پیدوای دن بدان بڑھتی گئے۔ ایک دن اچا تک میرے وجود نے کام
کرنا چھوڑ دیا۔ یک گخت الی حالت ہوگئی کہ صرف ایک گلاس پانی ما تکنے کے لئے جھے پورے
جسم کی قوت صَرف کرنا پڑی۔ السطح ہی لیسے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم میرے گردموجود تھی۔ میرے
کانوں میں آ واز پڑی کہ دل کا مشعد ید دورہ ہے، لی دُعا کیجئے۔ یہ سنتے ہی جھے پرکیا گزری یہ میں
ہی جانب اللہ ۔ اُس و ہفت بھے پنہ چلا کہ میں کئی بکواس کیا کرتا تھا کہ موسیقی روح کی غذا
ہے اور گانے بجانے ہے روح سوسکون ماتا ہے۔ آج تو جھے اس سکون کی بہت ضرورت تھی ، آج
میرادل گانا سننے کو کیوں نہیں جا ہ سرہا؟

جھے شہر کے سب سے ہڑے سپتال کے ایک ائیر کنڈیشنڈ کرے میں لا کرانا دیا گیا۔
میں بستر مرگ پر پڑا حیب و گئی۔ در ہاتھا۔ جہرانی کی بات ہے کہ اس وقت جیب ایک بہت بڑی
سکرین تھی اور اُس پر میری گھنا تو ٹی زعدگی کی پوری فلم چل رہی تھی ، چیو نے بڑے ہی گؤہ بہت
صاف نظر آ رہے تھے۔ آ ہ ایکسی بجیب فلم تھی ؟ میں گناہ کرتا تو درواز نے بند کر لیتا کہ کوئی دیکھیہ
نے افسوس! بینسو چا کہ ایک فا ات ایک بھی ہے جومری ایک ایک ترکت دیکھی ہی ہے میری
بریخی کہ فرش والوں سے بچھا تھی شرم آتی رہتی اور عرش والے ہے بچھے بھی شرم نہ آئی ۔ آ ہ اکتا
بریخی کہ فرش والوں سے بچھا تھی شرم آتی رہتی اور عرش والے ہے بچھے بھی شرم نہ آئی ۔ آ ہ اکتا
ہے کہ تیری مسلسل بدا مجالیوں او مرسیاہ کاریوں پر اُس ذات نے کتنا صبر کیا اور ٹو ایسا فالم تھا کہ آئی
مہلت دیئے جانے کے باوجود الیٹی جان پرظلم کرتا رہا۔ اپنی ای بھیا تک فلم میں اُلجھا ہوا تھا کہ
مہلت دیئے جانے کے باوجود الیٹی جان پرظلم کرتا رہا۔ اپنی ای بھیا تک فلم میں اُلجھا ہوا تھا کہ
مہلت دیئے جانے کے باوجود الیٹی جان پرظلم کرتا رہا۔ اپنی ای بھیا تک فلم میں اُلجھا ہوا تھا کہ
مہلت دیئے جانے کے باوجود الیٹی جان پرظلم کرتا رہا۔ اپنی ای بھیا تک فلم میں اُلجھا ہوا تھا کہ
مہلت دیئے جانے کے باوجود الیٹی جان پرظلم کرتا رہا۔ اپنی ای بھیا تک فلم میں اُلجھا ہوا تھا کہ
مہلت دیے جانے کے باوجود الیٹی جان پرظلم کرتا رہا۔ اپنی ای بھیا تک فلم میں اُلجھا ہوا تھا کہ جیرت ہی جیا ہو ہوں اُلے اُلّا اللّه کا ورد ہور ہا تھا مگر بڑی کوشش کے باوجود
گنگنا تا تھا مگر آئی میرے چارو ان طرف ایک ہی جملے کا ورد ہور ہا تھا مگر بڑی کوشش کے باوجود
میری زبان سے ایک لفظ جادری سے ہوں کا

مجھے محسوں ہوا جیسے بیسے المبتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا ہو، جیسے تلوارے میرے جم کاڑے کرنا شروع کردیئے سے بیسے ہوں، جیسے زندہ بکری کی کھال اُتاری جارتی ہو، جیسے بیلنے میں گئے کے ساتھ جھے بھی ڈال دیا گلسیا ہو، جیسے ریال کی پٹری پر میراسرد کھ کراوپر سے ٹرین گزار دی گئ ہو، جیسے زندہ چڑیا کو آگ پر کھونتا جارہا ہو، جیسے میرے جم کے بچتے بچتے پر ڈرل مشین سے سوراخ

کے جارہے ہوں، جیسے ایک کانے دار ٹبنی کومیرے اندر داخل کر کے یک دم باہر تھینے لیا گیا ہو۔ اللہ کی تتم ! اگر موت کی اس تلخی کا جانوروں کو پیدچل جاتا تو دنیا والو! کوئی تندرست جانور تمہیں کھانے کونہ ملتا۔

میں بہت چلا یا، بہت واویلا کیا، اللہ کا واسط دے کرمنتیں کرتار ہا کہ آج مجھوڑ دو، میں بہت نیک ہو جاؤں گا، آئ جھوڑ دو، میں بہت نیک ہو جاؤں گا، آئدہ گناہ کے قریب نہیں پیٹکوں گا، نہیں چھوڑ وں گا آج سے نماز، نہیں سُوں گا آج سے نماز، نہیں سُوں گا آج سے گانے نہیں دیکھوں گا قالمیں، ہائے میرے اللہ، ہائے ماں! کا تُن تُو سِنے بیمی میرے اللہ، ہائے میں آرہا، کہاں مر سے کے جنابی نہ ہوتا، کیا ہوگیا ہے جھے، آج تو میرا مال بھی میرے کا منہیں آرہا، کہاں مر سے کارندے، کہاں گئے تعلقات، کہاں گیا موبائل پر باریا رمیوزک کا بجنا؟

اچانک ملک الموت کی دہشت ناک آواز میرے کا نوں میں گوئی، جس نے رہی سہی کربھی نکال دی۔ "نکل اے خبیث روح! اپنے خبیث بدن ہے ،نکل! آج تُو بہت قابلِ فرمت ہے ،نکل! آج تُو بُخری ہو"۔ اُف میر الله! کیا ہر بدکار کی روح! مطرح تکلی ہے؟ اُس وقت میں اتی تکلیف محسوس ہو"۔ اُف میر کا الله! کیا ہر بدکار کی روح! می الله الله الله الله میں ہوا کہ جیسے کی نے باریک ساکٹر اکا نے دار شہنیوں پر ڈال کرزور سے اپنی طرف کھینچا ہو، اس طرح میر اسارا بدن تار تار ہوگیا۔ پہلے پاؤں شندے ہوئے چر پندلیاں اور آ ہت آ ہت ہورا بدن شند اہوگیا۔

اور میں مر کیا!

ملک الموت نے میری روح کھنچ کرنگالی۔ (جیے گرم سلاخ جمیلی اُون میں رکھ کھیچی گئی ہو)۔ اُسی وقت آسان سے سیاہ چبرے والے فرشتے اُترے ، اُنہوں نے بلک جھیئے میں میری روح کو پکڑا اور ایک گندے سے ٹاٹ میں لپیٹ دیا جو اُن کے پاس پہلے ہے موجود تھا۔ (ایک وقت تھا کہ میں گھرہے بہترین سوٹ اور اعلی قتم کی خوشبولگا کرنگایا اور جس گلی ہے گزرتا ، پنہ چلنا کہ فلال صاحب گزرے ہیں ، گرآج بھے ہے اس قدر بداؤ آری تھی جیے گئی جانوروں کی اشیں کی جگہ اُن کے موجود تھا ہوگ کے دوہ فرشتوں کی جگران ہوں کے ایس ہے گزرتے ہو وہ چھتے یہ خبیث رُوح کس کی ہے؟ گئے۔ وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ، وہ بو چھتے یہ خبیث رُوح کس کی ہے؟ وہ کہتے فلال دین فلال کی ، وہ بہت ہُرے طریقے سے میرانا م بتارے تھے۔ جس طرف ہے گور

ہوا اُن گِنت فرشتوں کی آ وازیں میرے کا نوں میں گونے رہی تھیں ، لعنت ہو ، لعنت ہو۔

آ سانِ دُنیا پر پہنچ کر فرشتوں نے درواز ہ کھو لئے کے لئے کہا مگر درواز ہ نہ کھولا گیا۔

آ واز آئی !اس قتم کے لوگوں کے لئے آ سان کے دروواز سنبیں کھولے جاتے اور نہ ہی اس قتم

' کے لوگ جنت میں داخل ہو نگے ، ان کا جنت میں جا نا اتنا ہی محال ہے جتنا سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا ، مجرمیری روح نیج بھینک دی گئے۔

اُدھردنیا میں جامع مبحد کے بڑے بڑے پیسیکروں سے میرے جنازے کا اعلان ہور ہا تھا۔وہ مبحد کہ جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ساری عمر مجھے کم ہی وا خلہ نصیب ہوا گرنہ جانے کیوں آج عجیب قتم کے تعریفی کلمات کے ساتھ سمیرے جنازے کا بار باراعلان ہور ہاتھا اور ہر مرتبہ مجھے حاجی صاحب کہدکر پکارا گیا۔ زندگی میں جسب کی کے مرنے کا اعلان ہوتا تو میں ہنتے ہوئے کہتا لوجی! آج ایک اور صاحب آؤٹ ہوگئے ،کین سے بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ محقی کہا کی ہیکر رہمی میرے جنازے کا بھی اعلان ہوگئے۔

میری آئیسیں بندگردی گئیں اور جبڑوں پر گیڑا باندھ دیا گیا۔ میری بدقتمی کہ روتے روتے کچھ نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور کچھ نے بال انو چنا شروع کر دیئے (گر بعد میں عذاب مجھے بھگتنا پڑا)۔ اِی دوران عصر کی اذان ہوئی ،گھر سیس عورتوں کا ججوم اور باہر مردوں کا ،کین افسوس! شاید بی کسی نے نماز پڑھی ہو۔ میں نے چنج کر کہااو عافلو! مجھے چھوڑو، میں تو اپنے انجام کو پہنچ چکا ہتم اپنی فکر کرو، نماز کا وقت جارہا ہے گرا تنے شوسٹرا بے میں میری کون سُنتا ؟

میری لاش کے گردگھر والوں اور دشتے دلاروں کا ایک بہوم تھا۔ میر اایک ہاتھ چھوٹی بنی نے اور دوسرابڑی نے اپنے اپنے گالوں کولگار کھا تھا، پاؤں کو بیٹوں نے اپنے بازوؤں سے جگڑا ہوا تھا، میری بیوی بار بار میرے چیرے کی طرف دیکھیر ہی تھی ،میری ماں میرے چیرے پہاتھ کھی جیر رہی تھی ، میری ماں میرے چیرے پہاتھ کھی بیسر رہی تھی ہوگئ ، آخری مرتبہ میری ماں نے میرے مالا تھے کو پُو ہااور پھرایک وم گھا گہی ہوگئ ، کوئی کفن خرید نے کے لئے کہ رہا تھا تو کوئی قبر کھود نے کے لئے ،کوئی لائٹ کا بندو بست کرنے اور کوئی عشل دینے والے کوئلانے کیلئے۔

عنسل دینے کے لیے مجدے مولوی صاحب کولایا گیا، انہوں نے جھے ایک تختے پرلٹا کر آہتہ آہتہ میرے بیٹ کو دبانا شروع کیا تاکہ کوئی گندگی وغیرہ ہوتو نکل جائے۔ پھر

انہوں نے اپنے ہاتھ پر کیڑے کا لفافہ باندھ کوشل کی نیت کی اور میر ک شرم گاہ دھوئی ،نجاست صاف کی بھر ہاتھ سے لفافہ اتار کر جھے نماز کے وضو کی طرح وضو کرایا اور میرے جم پر پائی ڈالا، اوپر سے شروع کیا اور پنچ کولے گئے۔ تین بار ایسا کیا اور بیونی مولوی صاحب تھے جن کوزندگی میں اکثر میں نہ اق کیا کرتا تھا اور بھی اپنچ قریب نہیں بھٹنے دیا گر آج وہی میرے کام آرہ میں اکثر میں نہ اق کیا کرتا تھا اور بھی کے طور پر دیشی کڑھائی والالباس بچھے بہنا دیا اور بھی بھی بدنھیں بر انہائی قیمتی پر فیوم کا بھر پور چھڑ کا اکر کیا گیا۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا پتہ کہ ابھی میرے ساتھ کیا ہو اللہ کی قسم بہتی ہے؟ اگر میں بتانے کے قابل ہوتا کہ فرشتوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تو اللہ کی قسم بین ہیں گئی ہوتا کہ فرشتوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تو اللہ کی قسم بینا بھاگ کرا کی فوٹو گر افر لے آیا جو بڑی پھر تی ہوتا کے در اوھڑ میری تھوری ہی گئی د بہا تھا، پھر بینا بھاگ کرا کی فوٹو گر افر لے آیا جو بڑی پھر تی ہے دھڑ ا دھڑ میری تھوری ہی گئی ہوتا کی فوٹو گر افر لے آیا جو بڑی پھرتی ہے دھڑ اوھڑ میری تھوری ہی گئی ہی اپنی قلم ویڈیووالے آگے ، انہیں د کھر کر میں بچھ گیا کہ مجھے رہتی لباس کیوں بہنایا گیا۔ لوگ اپنی اپنی قلم بوانے کے لئے انداز بدل بدل کر میری چار پائی کے گر دگھوم مرب تھے۔

پروگرام کے مطابق جنازے کا دفت ہوگیا۔ آ دازیں آ ناشروع ہوگیں "دیر ہورہی ہے جی "۔ جنازہ اُٹھانے کی دیر تھی کہ عورتوں کی چینوں کی آ دازے سارا محلّہ بل کررہ گیا۔ میرے ہوی ہیجے چار پائی سے لیٹ گئے ، بوی مشکل سے جھے باہر نکالا گیا۔ چار آ دمیوں نے میری چار پائی کو کندھوں پراُٹھالیا۔ سوک پر پہنچاتو سارے ذو کا ندار کھڑے ہوکرافسوں کا اظہار کر نے گئے۔ پھلوگ آ گے ٹریفک کنٹرول کررہے تھے۔ لوگوں کے قدموں کی چاپ سے میں نے اندازہ لگا کہ لاکھوں کا مجمع ہے۔ افسوس اکمی تقی ، پر ہیزگار ، تبجد گزار غریب آ دمی کا جنازہ ہوتا تو پیاس آ دمی اکھے نہ ہوتے۔

جنازہ گاہ میں عجیب منظرتھا، کچھلوگ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی موجود تھے، جو
سیای اور کاروباری گیس ہا تک رہے تھے۔ آ واز آئی "سب آگئے ہیں جی "مشیل درست کی
گئیں، اتنے میں میرے بڑے بیٹے نے رہم پوری کرنے کے لئے آ ہستہ ی آ واز نکالی، جوشا بد
پہلی صف والے بھی ٹھیک طرح نہ من سکے ہوں، "بھائیو! اگر کسی کا قرض میرے باپ کے ذمہ ہو
تو وہ بعد میں مجھ سے رابط کر سکتا ہے "۔ اگر امام صاحب کومیرے قرض کے متعلق علم ہوتا تو مجھے
یقین ہے کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرویتے۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہی تھا

کرایک محض کی زوردار آواز آئی" تھیرو جی! پچھالوگ اور آگئے ہیں"۔ بہر حال اہام صاحب
نے ہاتھ ہاندھ لئے۔افسوس! استے بڑے جُمع میں چندایک ہونگے جنہیں نماز جنازہ آئی ہو،ورنہ
اس محاملہ میں بھی میرے بھائی نظر آرہے شے اور مارے شرم کے دائیں ہائیں نظریں گھمارہ ہے ۔ بھی سامنے لگے بڑے ہوں۔ تھے، بچھ سامنے لگے بڑے سے بورڈ کو گھوررہ ہے تھے جیسے بچھ پڑھنے کی کوشش کررہے ہوں۔ چار بھیر کہ کرسلام بھیرلیا گیا اور میرے ان بھائیوں کی جان میں جان آئی چونکہ ہر میت کے ساتھ میں بھی ایسے بی کیا کرتا تھا، آج میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ میرے جنازے میں بہت ی ایسی ہتیاں موجود تھیں کہ اگر میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ میرے جنازے میں بہت ی ایسی ہتیاں موجود تھیں کہ اگر میرے ساتھ ایسی بھی نماز جنازہ پڑھا دی جاتی تو بہتر ہوتا

آخری دیدار کے لئے میرے مُند سے چادر ہٹائی گئی۔ بڑی بِ ڈھنگی ی قطار میں جی میرا مُند دیکھ کرآ گے بڑھنے کوئی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا تا کوئی منداو پر کر کے ہاتھ جوڑتا کی آوازآئی یا اللہ معاف کر دے۔ ہر کوئی میرے بیٹوں کو ڈھونڈ رہاتھا تا کہ اپنی حاضری لگوا سکیں پھر بھے کندھوں پراٹھا کرسب نے میری قبر کی طرف (جو پہلے سے تیارتھی) چلنا شروع کر دیا ، پھولوں کی دوکان سے بچھ نے گلاب کے ہار لئے اور پچھ پیتاں لفانے میں ڈال کر لے آئے۔ بھے قبر میں اتار کرمیر سے او پرمٹی ڈالی جائے گئی۔ میر سے بعض "خیر خواہ" ساتھ والی قبروں کی مئی بھی بچھ پر ڈال رہے تھے ،اس طرح بھے منوں مئی تلے دیا دیا گیا ،سب اپنے اپنے اپنے میری تھی وی پڑال رہے تھے ،اس طرح بھے منوں مئی تلے دیا دیا گیا ،سب اپنے اپنے المنے کی میر کو بھی نہیں کہ برطرف خاموثی چھا گئی ، میں جو تیوں کی آواز سُن رہا تھا ، میں بچھا کہ جنتی سزا ملئی تھی اب ایک مہاری تھی اب ایک میں تھی کہ اب ایک میں تھی نہیں کہ میں ہوتیوں کی آواز سُن دہا تھی ایک میک تھی نہی میں تھی کہ اب ایک میک تھی ہیں اب ایک میک تھی ہگر اب ایک میک تھی ہگر میں دیا تی میر کے باہر گلاب کی خوشو ،اگر بیوں کی پیٹیں اور گیلی مئی کی اپنی ایک میک تھی ،گر میں دیر ای گیر میں دیر ایک گیرار ہا تھا۔

قبرنے عجیب طریقے ہے میرے ساتھ شکوہ کیا۔"اے عافل انسان! تو دنیا میں گمن تھا، گرکوئی دن ایسانہیں گزراجس دن میں نے تجھے آ واز نددی ہوکہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں خاک کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، جینے لوگ میری پھت پر چلتے تنے،میرے نزدیک ان سب سے زیادہ قابلِ نفرت تُو تھا، جبکہ آج میں تجھ پر حاکم بنادی گئی ہوں

ادرتو ميرى طرف مجود كرديا كباب، تو ديجه كاكمين تير ب ساتھ كيمائر اسلوك كرتى بول" ...

آ فافا تا بياه رنگ كه دوفر شخة ميرى قبر بين آ دهكه \_ انهول في مجھ أشاكر بنها ، (خه بوجهواك دقت ميرى كيا حالت تقى ، بين تقرقر كانپ د با تھا ) انتبائى فضب ناك ليج يئه بولي قبر آئى آية بولي الله بيري بين فضب ناك ليج يئه بولي الله بيرارب كولي الله بيرارب كالله بيرى على الله بيرارب كالله بيرى على الله بيرارب كالله بيرى ميرى الله بيرك بيرى بيرارب كالله بيرك بيري بيرارب كالله بيري بيرارب كالله بيرارب كالله بيري بيرارب كالله بيرك بيرك بيرار بيران كالله بيرك بيرارب كالله بيرارب كالله بيرارب كالله بيرارب كالله بيرك بيران كالله بيراري كالله بيراري كالله بيراري كالله بيران بيراري كالله بيران كالله بيرك بيران كالله بيرك ألبي كالنار (الكالله بيران كالله بيرك ألبيك في في في ميرى الناله بيران كالله بيران ك

بھائیواور بہنو! یہاں میں نے بہت کچھ پرداشت کیا اور اب بھی کررہا ہوں گر آ بات جواس سزاے زیادہ اذیت ناک دکھائی دے رہی ہے وہ یہ کہا اللہ! تیامت کے رہ ذکیل اور مکروہ چرہ لے کرکس طرح تیرے حضور حاضری دُونگا، اپنے جرائم کا بچھے کیا جوا گا؟ قبر میں تو کوئی دیکھنے والانہیں کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہورہا ہے گرمیدان حشر میں آ اُمتیں ہونگی ، سارے انبیائے کرام ہونگے اور خصوصا سرور رہے جاں ،سید الاؤلین

10

جناب محمد علي بھی موجود ہو تکے ،کیاسوچیں گے میرے بارے میں؟

کاش! کوئی بہن یا بھائی میرایہ پیغام میری اولاد کو بھی پہنچادے کہ آؤاہے بدنھیب
باپ کا انگاروں ہے جری ہوئی قبردیکھو۔ میرے بچ امیری قبریش بہت ہے سانپوں نے جھے
گھیررکھا ہے جو سارادن میرے بدن کونو پخت رہتے ہیں۔ میرے بیٹو امیری قبر پرایک بارآ کرتو
دیکھو،اگر تمہیں یہاں آتے کی فرصت نہیں تو میرے چھوڑے ہوئے مال میں ہے پچھ صدقہ کردو،
یہ بھی نہیں تو اس مسکین کی ایک التجاہے کہ میرے ذمہ عبدالرحمین کی رقم ہے جس کا تمہیں علم ہے، کم
از کم اس کا پچھ کردو۔ برخوردار اابھی تک تم نے اس سے راا بطر نہیں کیا۔ تمہیں یا دہوگا کہ تم نے
جنازہ گاہ میں اعلان بھی کیا تھا۔ عبدالرحمن نے اُس وقت مناسب نہ سمجا کہ رقم کے بارے میں تم
جنازہ گاہ میں اعلان بھی کیا تھا۔ عبدالرحمن نے اُس وقت مناسب نہ سمجا کہ رقم کے بارے میں تم
نیس آیا۔ اللہ کے واسطے! کم از کم وہی حساب چکا دو، میں یہا ں بہت بے بس ہوں۔ چیک بک
سیف میں پڑی رہ گی اور آتی دفعہ تم نے میری راڈوی گھڑی ، سونے کی انگوشی ، الک میٹو ایسب
سیف میں پڑی رہ گی اور آتی دفعہ تم نے میری راڈوی گھڑی ، سونے کی انگوشی ، الک میٹو ایسب
سیف میں پڑی رہ گی اور آتی دفعہ تم نے میری راڈوی گھڑی سونے کی انگوشی ، الک میٹو ایسب
سیف میں پڑی رہ گی اور آتی دفعہ تم نے میری راڈوی گھڑی سونے کی انگوشی ، الک میٹو جب وہ بھی
سیف میں پڑی رہ گی اور آتی دفعہ تم نے میری اور تو کی اس میں کیا ہوں۔ چیک بگ

ك تتم الجھے يہاں بہت تكليف ہوتى ہے۔انے لچراور فش تتم كے گانوں كى آوازيں اس كھرے بلند ہوتی ہیں کداللہ کی پناہ۔اگر گانے بجانے کے بغیر تمہاری گذر نبیں ہوتی تو کم از کم آواز ہی آ ہتہ رکھا کرو اور یہ میرے مرنے کے بعدئی کار ،نی موڑ سائیل، کیا سوچے ہو گئے محلے والے؟ تمہارے سامنے تو کچے نہیں کہتے گر سارامحلہ کہتا ہے کہ باپ کے مرنے پرجش منارب ایں ۔میرے بچو! میں جانا ہول کہ تمہار اوقت بہت قیمتی ہے۔بس آخری بات!اس کے بعد پکھ نہیں کہوں گا۔ بیٹا! اپنی ماں اور بہنوں ہے کہنا کہ اللہ سے ڈریں ، چند دن بھی ان سے مبر نہ ہو سكا۔ خوب بناؤ سنگھاركر كے اتنے چيكيلے ، بحر كيلے لباس اور كھلے ہوئے بالوں كے ساتھ بے پردہ باہرآ نا جانا چھوڑ دیں۔ کیوں کرتے ہو پیسب کچھ؟ کیوں اذبت دیتے ہو مجھے؟ یقین مانو! پیہ سب کچھ کرتے تم ہو گر بھکتنا مجھے پڑتا ہے ، میری سزامیں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں کرتے ہواس طرح؟ آخر میں تمہارا باپ ہوں ، جوسلوک تم میرے ساتھ کر رہے ہواس طرح تو کوئی شریف مسامیہ بھی نہیں کرتا ہتم تو میری اولا د ہو، باپ مجھ کرنہیں تو کم از کم ایک بمسائے جتنی حیثیت تو دے دو۔زندگی میںتم اباجان ،اباجان ، کہتے تھکتے نہیں تھے بتہہیں ہی یا لئے کے لئے حرام کما تار ہا، آج كيابوگيا ب مجھے؟ يكى نال كه يهال ميرے پاس دولت نبيں ہے تمہاراستياناس! ۋرائنگ روم میں میری اتنی بڑی تصویر ہارڈ ال کر جارتھی ہے، کس کو دکھانے کے لئے؟ جاؤ! میں تمہیں جائیداد ے عاق کرتا ہوں۔اللہ! ہم جیسی اولا دکی کونہ دے۔

خیر! اس میں میرااپنا قصور بھی ہے۔ میں نے اولاد کے لئے سب پچھ کیا گران کی تربیت کے لئے بچھ نہا۔ میں کہنا تھا کہ بچے بڑے ہو کر کیا کہیں گے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لئے کوئی جائیداد بھی نہیں بنائی۔افسوس! اگران کی تربیت اللہ اوراس کے رسول علیقے کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا تو آج بھی اولا دمیرے لئے صدقہ جاریہ ہوتی۔اُس وقت اگر کوئی کہنا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم بھی دلواؤ تو میں کہنا ، میں نے انہیں افسر بنانا ہے استر انسان نہیں بنانا۔افسوس! چھافرتو بن گئے گرا چھے مسلمان نہیں سکے میا کم از کم ایک بیٹی کی استر کردیتا تو شاید میرے لے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتی گراب پچھتا نے سے کیا انہوں کا بھی حال ہونا فا کدہ ، بیتو ظاہر ہے کہ جیسیا کرو گے ویسا بجرو گے۔ جھے جیسے ماں باپ کے نافر مان کا بھی حال ہونا جائے گیا۔

شبيركيلية التلك بالجوانعامين شبيروتي أسكمار يكناه معاف كردية جاتبي اورجنت ي اسع ال كامقام وكها دياحب ألب 🦋 عذاب قبرت لي عفوظ دكما حب اللي ـ 🇯 (قیامت کے دن) لسے بری مجھ اہٹ مے خواد کھاجا نیگا 🥌 ایسے سرروزت کا ایسا آج دکھا جائیگاجی میں لگا بنوا ایک ياقوت دُنيا اوراسين موجود برچيزے زياد وقيتي بوگا۔ (جنت میں امونی احکصول والی (۲) محورول اسے اس كانكاح كيامك گا اور وه اپنے ستر (۷۰)عزیز واقارب کی سفارسشس کرسکے گا (نساني للالباني ١٧٥٨/١)

جو تحض الله عزومل سے سینے دل سے

شهادت طلب كرا الله تعطف ائس

شہادت کے درجت اعطافر ملتے گا۔

المشلق كالق الاتعاق / تات مم

خواہ وہ اپنے بہتر رہی مرے۔

بھائیواور بہنو! بس آخری بات! میرے زخی اور لرزتے ہوئے ہاتھ دیکھو، آب اللہ کا سطدے کر کہتا ہوں کہ میرے اس انجام ہے عمرت پکڑو۔ "بڑھا پا آنے ہے پہلے جوانی میں بھے کرلو، بیاری آنے ہے پہلے تندر تی میں پچھ کرلو، تنگی آنے ہے پہلے خوشحالی میں پچھ کرلو، شمروفیت آنے ہے پہلے فرصت میں بچھ کرلواور موت آنے ہے پہلے زندگی میں پچھ کرلو" ورنہ میری طرح پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔

مجھاب اُمیدی ایک ہی کرن نظر آتی ہے کہ میری باتیں سن کر کمی بہتن یا بھائی نے اللہ کے خوف سے سرف ایک آنسو بہادیا اور کچی توبہ کرلی تو نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسے ایک فرد کی بدولت اللہ میری قبر شنڈی کردے گا ،میراعذابٹل جائے گا ،میری قبر تاحقہ نگاہ کشادہ کردی جائے گی ،مجھے جنتی خوشہو کیں آئیں گی ،میری قبر میں جنتی بستر بچھ جائے گا ،مجھے جنتی باس بہنا دیا جائے گا اور کہا جائے گا سوجا! جس طرح زلہن سوجاتی ہے۔

بھائیواور بہنو! ابترس کھاؤاس بدنھیب بھائی پر، اللہ کے واسطے! سستی نہ کرنا،
ابھی سے یہاں آنے کی تیاری شروع کردو۔ میری طرف دیکھو! مجھے مزے ہوئے گئی سال
گذر گئے گرجان نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی، آج بھی محسوس کررہا ہوں۔اب تو دل سے ایک ہی
عانکلتی ہے کہ پروردگار! مجھ جیسے انجام سے ہرمسلمان مرداور عورت کو محفوظ فرما، اُن کی قبراور حشر
کی منزلیس آسان فرما۔ (آمین)

مُمله حقوق بحقٍ مصنف محفوظ ہیں

اس دنی اوراصلای کٹریچ کو کھر کھر پہنچانے کیلئے صاحب اِستطاعت 275 روپے نی سینکڑ ہ(علاوہ ڈاکٹرچ) کے صاب ہے منی آ ڈریاڈرافٹ بھیج کرمنگواسکتے ہیں

صْفَة اسلاك سنر ، منر وك كوجرانواله Ph:733186

Fax:733187 E-Mail:suffah@hotmail.com

تمام كان الكا بلدين اوران ك أولوكيت وستياب بي